بعث كرنبوالول كملئے ہرایا

ر استار نا حضرت مرزابشیرالدین محموداحد سیدنا حضرت مرزابشیرالدین محموداحد خلیفترانسی نانن

## ببعث كرتبوالول كملئة بدايات

(تقرير حضرت فضل عمر خليفة أسيح اثباني فرموده المرى المالك ،

مرمى بعدنما زمغرب ايب ماحب جونا كرمه وكرات كالحياوال كعضرت خليفة أبيح ا ثنانی کی خدمت میں بعیت کے لئے بیش ہوئے چونکہ ان کو دارالامان (فادیان) آئے ہوئے دو تبن دن ہی ہوئے تھے اور ایک ایسے علاقہ سے آئے تھے جال احدیث کے متعلق واقفیت رکھنے والے بہت کم لوگ ہیں اس لئے حضور نے بعیت لینے سے قبل انہیں مخاطب کر کے ایک تقریر فرمائی مجواند هیرے میں جس قدر ضبط کی حاسی درج ذیل کی ما تی ہے۔ احباب اس سے جہاں خود فائدہ اُٹھائیں وہاں غیراحدادیں میں بھی اسس ک اشاعت كرين اكدانيس معلوم موكدسساء احديه ميكس طرح اوركن لوكول كو داخل كياماً اب-حفنورنے فرطایا:۔

بیعت کا معا ملہ چونکہ ایک اہم معاملہ ہے اس لئے قبل اس کے کداپ بیعت کریں میں خیدماتیں

أب كوئسانا جا بتنا بول -

اگرات اس وقت پوری تحقیق کر سے سلسلہ میں واخل نہ ہو نے اور اچھی طرح سمجھ کر بعیت نہ کی تومکن ہے جب آپ مخالفین کی با نین میں تو اپنے افرار پر فائم ندرہ سکیں۔ اس کا نتیجہ یہ بروگا کہ آپ کے دل پر

سحه كربعيث ندكرني كانقصان

ایک زنگ لگ جاشیگا اگر فرض کرایا جائے کربرسلسار حبولا سے نواس لئے کراپ نے جلد بازی سے کام لیا اور اور تحفیٰق کے بغیراس کو اختیار کرلیا اور اکر ستجا ہے نواس لئے کہ سیجے راسنہ کو جپوٹر کمر بعظک کینے اور راستی سے دور ہوگئے۔

احدیث میں داخل کرنے کی غرض

ہمارا ببطراتی نہیں ہے کہ لوگوں کو لومنی سلسانی دال كرتس ملكه بمارى غرض لوگول مين تقوي طهارت بيدا

ئرنا اورانبیں بُرائیوں اور فواحش سے بیچا کر اسلام پر قائم کرنا ہے اس گئے ہم ہرایک کوہی کتے ہیں کہ وہ پیلے تحقیقات کرے اور اچھی طرح سمجھ نے پھرا حدیث کو قبول کرے اس بی جلدبازی

نه کرے کیونکہ اگروہ جلد بازی سے قبول کرتا ہے اور بھیر مٹوکر کھا کرسلسلہ سے علیجدہ ہوتا ہے نوایک الیا آدمی ہمارے ہاتھ سے جا ارباحب سے آنے کی سیلے آوتو تع کی جاسکتی تھی لکن اب اس کا انا اگر محال نهیں توسیلے کی نسبت بہت زیادہ شکل ضرور موگیا اس کی شال الیی ہے کر درخت پر

جب کیا بھل لگا ہو تو اُمید کی جاسکتی ہے کہ کیے گا اور کیپ کر ہاتھ میں آئے گا لیکن اگر کیتے کو ہی تور لیا جائے تو بھر دہ نہیں بیب سے گا۔

چونکہ ہم ساری دنیا کو سمجتے ہیں کہ ہمارے لینے باغ ہے اس کئے ہم نہیں جاہتے کہ کوئی بیل

ساری دنیا ہمارے لئے باغ ہے کیا توری مم چور کی طرح نہیں کینے کر میلو کیا نہ سی تو کیا ہی سی کیونکہ خدانے دنیا کو ہارے اے

ہی بنایا ہے اگر اس میں تو کل محل نمیں تو برسوں۔ یا سال، دوسال یا دس میں سال حتی کہ ہزار دوہزارسال کے آخر دنیا کو اس سلسلہ میں داخل ہونا پڑے گا اور اسی کے قدمول میں گر مگی جے خدا تعالیٰ نے دُنیاک اصلاح کے لئے کھڑا کیا ہے بیں ہم نبیں چاہتے کہ کوئی کیا بھل توڑ سی

اس کئے ہرایک اسس شخص کو جوسلہ بی داخل موا چا ہے کتے ہیں کہ وہ خوب مجدسوج ہے۔ ہاں جب اسے مجھ اتجائے تو بھر بیعی بیند نہیں مرتے کہ وہ ایک منٹ کی بھی دیر لگائے کیونکہ کی معلوم کب جان نیکل حاشے ر

ير بهلى نصبحت بع جو مي أتب كوكرنا حابتها بول اس كے بعد مي خلاصةً سلسلم ك تعليم سانا موں آپ دکھییں کر آیا ہی باتیں آپ نے سمجھی ہیں یاان میں کچھ کمی ہے اور آپ کومزید تحقیقات کی طرورت <sup>ہے۔</sup>

بمارا دعوى بي رسول كريم صلى التُدهليه وسلم أخرى نبي بي كبا بعاظ اس محركت كل لائى بولى كتاب وفران كريم ، كع بعدكولى

رسول کریم اخری نبی <u>ہیں</u>

کتاب نہیں اور کیا بھاظ اس کے آپ کی لائی ہوئی شراییت کے بعد کوئی شراییت نہیں کین ای کے ہم ایک اور تیجہ پر پنچے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جو چنے ہیشہ رکھنے کے لئے ہوئی ہے اس یں اگر کوئی نقص پیدا ہوجائے تواس کی فوراً املاح کی جاتی ہے۔ مثلاً وہ کٹرا جو کئی سال بیننا ہو اس بی اگر سورا نج ہوجائے تو فوراً رفو کرایا جا آہے کئین جو کٹرا آثار کرکمی کو دے دینا ہو اس کی پروا نہیں کی جاتی ہیں چونکہ یہ تربیب چونکہ یہ شرایعت ہے اس لئے یہ مجی ضروری ہے کہ جب اس بین کوئی رزنہ پر بی جاتی ہے۔ اگر بدل جانا ہونا تو جو ایسی کی طوف توجہ کرے کیونکہ اس شرایعت نے قیامت بھر جائی اس کے شعنی جو کر دریاں پیدا ہوجائیں ان کا دُور کرنا ضروری ہے۔ اس کے ماتحت ہمارا اس لئے اس کے ماتحت ہمارا یہ بیشہ ایسے دقت کہ جب دین میں فتنہ بر باہو لیے بی تی میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ یہ ہوئی ہوئی ہوئی۔ یہ ہوئی ہوئی ہوئی۔ یہ ہوئی ہوئی ہوئی۔ یہ ہوئی ہوئی۔ یہ ہوئی ہوئی۔ یہ ہوئی ہوئی ہوئی۔ یہ ہوئی ہوئی۔ یہ ہوئی ہوئی۔ یہ ہوئی ہوئی۔ یہ ہوئی ہوئی ہوئی۔ یہ ہوئی ہوئی۔ یہ ہو

اس کے ساتھ ہی ہم یہ اعتقاد بھی رکھتے ہیں کرچونکہ رہول کریم ملی اللّٰہ علیہ وہلم درجہ عظمت اور عرفان میں سب انبیاء سے روس روس روس

رسول کرئم کے غلام کی ثنان

بڑھے ہوئے ہیں اس لیے آپ کے نتاگردوں اور فلاموں میں سے جولوگ دین کی اصلاح کے لئے گھڑے

ہونگے وہ بیلے انبیاء کی امتوں میں سے کھڑے ہو نیوالوں سے بڑھ کر ہونگے۔ رسول کریم ملی النّد علیہ فلم

نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایسے لوگ ہوئے ہیں کہ فعدا ان سے کلام کرنا تھا اس اُمت میں بھی

ایسا ہی ہوگا۔ اس سے معلوم ہؤا کہ بیلے انبیاء کے ذریعے ایسے لوگ پیدا ہوئے دہے ہیں اور جب ہجارا

بیعقیدہ ہے کہ رسول کریم ملی النّد علیہ وسلم کے کمالات گذشت تنام انبیاء کے کالات سے بڑھ کرہیں تو

اسی وجہ سے بھارا برجمی عقیدہ ہے کہ بیلے انبیاء کی اُمتوں میں جو ایسے لوگ پیدا ہوئے جن سے فعالفالی

اسی وجہ سے بھارا برجمی عقیدہ ہے کہ بیلے انبیاء کی اُمتوں میں جو ایسے لوگ پیدا ہوئے جن سے فعالفالی

کلام کرتا تھا وہ محدت سے مگر رسول کویم ملی النّد علیہ وسلم کی اُمّت میں نبی بھی ہؤا جو اُمتی ہوگوگا مگر

مور بھی رسول کریم ملی النّد علیہ وسلم کا اُمتی ہی ہوگا۔ اس کی شال الیی ہے کہ کالیے کو کا ایک بڑکا چھوٹے

مور سول کریم ملی النّد علیہ وسلم کی وہ نمان ہے کہ ایسے کی شاگر دی میں ایک انسان وہ درجہ ماصل

ماند ہو جاتے ہیں اور رسول کریم ملی النّد علیہ وسلم کی مثال جاند کی ہے کہ آپ کے سا منے جاند بھی ماند ہے۔

ماند ہو جاتے ہیں اور رسول کویم ملی النّد علیہ وسلم کی مثال سورج کی ہے کہ آپ کے سا منے جاند بھی ماند ہو ہو اُنہ کی مثال سورج کی ہے کہ آپ کے سا منے جاند بھی ماند ہو ہو اُنہ کی مثال ہوں کہ کہ کہ آپ کے سا منے جاند بھی ماند ہو ہو اُنہ کی مثال سورج کی ہے کہ آپ کے سا منے جاند بھی ماند ہو ہو ہو ہو ہو کہ میں النّد علیہ وسلم کی مثال سورج کی ہے کہ آپ کے سا منے جاند بھی ماند ہو ہو ہو ہو ہے بھی اند ہو جاتے ہیں اور رسول کویم ملی النّد علیہ وسلم کی مثال سورج کی ہے کہ آپ کے سا منے جاند بھی ماند ہو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ سے کہ اُنہ کے کہ انہ کے کہ انہ کے کہ اُنہ کے کہ اُنہ کے کہ اُنہ کے کہ اُنہ کے کہ آپ کے سا منے جاند کی میں ایک کی انگر کی میں ایک سا منے کی انہ کہ کہ کہ کہ کہ کے کہ اُنہ کی ماند کریم کی ماند کی مثال ہوں کہ کہ کہ کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کو کریم کی کی کو کہ کی کی کو کہ کو کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ ک

بس ہمارا عقبیدہ ہے کہ رسول تربیم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بین نبی ہو سکتنے ہیں اوراس زمانہ میں حس کے منعلق خدا تعالیٰ رسول کرمیم کی اُمت میں نبی

بات دراصل بر سبط که وه سب تومی جن میں نبی آسان کو تبایا گیا که آخری زمانه میں تم میں ایک نبی آشے کا اور

مسح موء کے مختلف نام

و بایا یا ایک ایک ایک ایک بام رکھا۔ ہما را خیال ہے کہ یہ ایک ہی تخص ہے جس کے مختلف قوموں اور مذہبوں نے مختلف توموں اور مذہبوں نے مختلف نام رکھے ہیں۔ وج بہ ہے کہ سب قوموں میں جو زمانہ موعود نبی کے آنے کا بنایا گیاہے وہ ایک ہی ہے۔ پھر جو آثار بنائے گئے ہیں وہ بھی قریبًا طبقہ جلتے ہیں اور یہ آثار اس زمانہ میں پورسے ہورہے ہیں۔ ان حالات میں ممکن نبیں کہ سینکڑوں سال کی خبریں جو پوری ہورہی ہیں اور جو فعلا کے بیتے اور بیارے بندوں نے دی ہیں ان کے مطابق خبریں جو پوری ہورائی ہیں اور جو فعلا کے مخالف ہوں۔ یہ ہو نبیس سکتا کہ فعدا کی طرف سے بنایا گیا ہو کہ آن زمانہ میں کو تن ہے بنایا گیا ہو کہ فعلال زمانہ میں شرح آئے گا اور میر بھی فعدا کی طرف سے بنایا گیا ہو کہ اس زمانہ میں کو شرک آئے گا، ہوں جو آکر ایک دوسرے کے مخالف ہوں ۔ یہ ہو نبیس سکتا کہ فعدا کی طرف سے بنایا گیا ہو کہ بیسی فعدا کی طرف سے بنایا گیا ہو کہ اس زمانہ میں زمانہ میں زمانہ میں زرانشت آئی گا اور بیر سب علیدہ علیدہ وجود ہوں جو آکر ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں۔ بات بھی ہے کہ مختلف زبانوں میں یہ مختلف نام ہوں جو آکر ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں۔ بات بھی ہے کہ مختلف زبانوں میں یہ مختلف نام ہیں اور آدمی ایک ہی ہدی ہوں بی ہیں گئے اسی وج سے اس کی آئی کے جامع تھے ہیں اس لئے آپ کے بروز میں بھی تھی۔ ہوں گی اسی وج سے اس کی آئی کے ہوں بی بی کہتے رہے گئے۔ چنانچہ آپ نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں ، میں ہوئے یہ ہوں۔ یُں کیا کہ میں مہدی ہوں ، میں ہوں۔ یُں کیا کہ میں مہدی ہوں ، میں میں جو کی کیا کہ میں مہدی ہوں ، میں میں جو کی کیا کہ میں مہدی ہوں ، میں میں جو کے ہوں۔ یُں

لرشن ہوں ، میں زرنشن ہوں بیں ہمارا امیان اوریقین یہ ہے کہ حضرت میرح موعوَّد تمام کمالات کے جامع تھے اس لئے کرآب رسول کریم علی التر علیہ وسلم کے عکس تھے اور بیرصاف بات ہے كدمبييا انسان خود مو وليبا بى اسس كاعكس يمى موگا -اب جوانسان دسول كريم على التُدعليه وسلم كاعكس بوكا اس ميں وہ خو بياں ہونگی جو رسول كريم ميں يا فی جاتی تفيس تيكن انگراس بي كو نی نوبى نه مانى جائے تواس كامطلب يه بوگاكد كويا رسول كريم بين بى ده خوبى نيين - ديجيف اكر کوئی شخص شیشے سے سامنے کھڑا ہواور شیشے ہیں جواس کا عکس پڑرہا ہو اس ہی ناک نظر سر آئے تومعلوم ہوگا کہ اس شخص کے چہرہ پر ہی ناک نہیں ہے۔ تو ہمارا یقین ہے کہ حضرت مرزا صاحب رسول کریم صلی النّه علیه وآله وسلم مسح عکس بین اوران بین وه خو بیال نتوسط رسول کرم صلی التَّدعلیه وسلم یا نُی جاتی ہیں جو آپ ہیں ہیں۔

به اعتقاد ہیں جن کومعلوم کرنے کے بعد سبت

احدیث بیں داخل ہونیوائے کاف رض كرني عامة اورجب كون ان اعتقادات كومعلوم كركے بعیت كرا اسے تو بھراس كا فرض بے كدان دمددار اول كو بھى الحقائے جو بعیت

رنے کی وجہ سے اس پر عائد ہوتی ہیں ۔ جو تخص فوج میں عبرتی ہوگا اس کا فرض ہوگا کر لاائی بھی فرض ہے کہ حبس طرح صحابہ کرام نے دین کے لئے اپنا مال اپنا وقت 'اپنا وطن اپنے رشتہ دار حتّی کر <sub>ا</sub>پنی مبان بھی قربان کر دی تھی وہ بھی اس کے لئے تیار رہے اور الیا نمونہ بن کردکھلا نے کر'نیا دیجھے ا ورمعلوم کرے کہ اس میں کوئی ایسی چنر ہے جریم میں نمیس ہے بھیرا لیسے سلسلہ ب<sup>ی</sup> اخل

ہونے والوں پر ابتلاء بھی آتے ہیں ، مشکلات کاسامنا ہوتا ہے ، کالبعث مجی بہنچتی ہیں ، ان كوبرداشت كزنا چاہئے۔

بھریہ بات یادر کھنی چاہئے کو وہمن اور شریر لوگ طرح طرح سے اتهام سكا ياكرنے بين اور كئى رنگ كراه كرنے كے اختيار كرنے میں اگرانسان بغیر تحقیقات کے اور بغیر دشمنوں کے اتماموں سے واقف ہونے کے داخل ہو تو

حب اس قسم کی باتیں سنے گا تواہے مفوکر لگے گی کہ برکیا ہوگیا۔

مثلاً ایک نا واقف اُدمی جب بیاسے کرحفرت مزرا صاصب نے کرش ہونے کا دعویٰ کیاہے تو کھے گا وہ تو مندو تھا ایک مسلمان کیونکر ہوگیا ۔مگرجب

ہر قوم میں تبی

اسے بیمعلوم ہو گاکہ ہمارا عقبدہ ہے کہ مب طرح اور فوموں میں نبی اتنے رہیے ہیں اس طرح ہندوشات لوگوں میں بھی نبی آئے۔ اننی میں سے ایک حفرت کرشن سے اور قرآن مفرلیت میں ہے کہ إِنْ مِّن اُمَّةً إِلاَّ خَلاَ فِيهَا نَذِيرُ رَفاطرَهُ ٢٠) كونى قوم البي نبير عبي بني نرايا بهو - إس الميت برايان ركف والا جب بیر سُنے گا کہ ہندوشان ہیں حضرت کرشٹ نبی آئے تھے نو کیے گا اگر حضرت مرزا صاحب نے کرشن ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو تھیک اور صحیح ہے ۔اگرید دعویٰ نہ کرنے تو جھوٹے ہونے کیونکہ رسول كريم ملى التُدعليه وآله ولم بي سب انبيا مك كمال غف اس لف آپ ك بروز مي صفرت كرش کے کمال بھی ہونے چاہٹیں ۔

بيرمسلمان مسيح موعو دا ورمهدي عهو د نمو دوعليحده عليحده وجود قراريبني

ہیں مگر درامل ایک ہی سبے مبیا کر رسول کر بی ملی النّدعلیدوا لرقیم نے اِسَا مُکَثَمْ مِنْكُثْمَ (كرنمارا امام تم یں سے ہی ہوگا ) میں تبایا ہے کہ یہ ایک منتضخص کے دو نام بیں جیسا کورسول کریم صلی اللہ

عليه وسلم كے كئى نام بيں۔

بعر حضرت مسے موعود کی پیشگوئیاں ہیں۔ان کے متعلق مخالفین شبهات پیدا کرتے رہنتے ہی اگر

مضرت مسح موعوّد کی میشکو ئیال پوری وا تفییت حاصل کرکے انسان اس سلسلمیں داخل ندمو تو مٹوکر مگنے کا خطرہ ہو ایسے میں جب بیلے ہی پوری تحقیقات کرہے تو مجرخواہ کتنے شبہات پیدا کئے جائیں میمر مفوکر نہیں کھا سکتا مِثلاً ب کوئی شخص سورج کو د کھیے ہے تو مھرکسی وقت اندھیل ہوجانے پرخواہ کوئی اسے ہزار ہار کھے کسورج کا انکار کر دو نووہ نہیں کرے گا - ہاں بیکمدیگا کہ تھے نہیں معلوم کہ اندھیرا کیوں ہے اور اس کی کیا وجہ ہے مگر سورج کا میں انکار نہیں کرسکتا کیونکہ سورج کے ہونے کا میرے باس کافی شوت ہے۔ توکسی امرکے متعلق ایک ہوتے ہیں اس کی صداقت کے نبوت اور ایک شبات . شبات صداقت کے ثبوت باطل نہیں ہوما یا مرتبے ۔ شلا ایک مگر تھریں سے یانی کا ہو اور انسان اسعاینی المحصول سے دیکھ سے تورینیں کھے گاکہ پانی نہیں بکلتا۔ ہال کدسکتا ہے کر مجھے معلم نىبى كركمبو كمر تكلناب كوبا بتقرول سے ياني تكلنے كى وجرات معلوم نىبى يانى كا انكار نبين كركا. يا مُلاً آگ سے بیونا پر یان ڈاکنے سے اگ کلتی ہے سکین جس کو بیمعلوم نر موکداس طرح بان والنے سے بھی آگ کملتی ہے اس کے سامنے آگ نکا لئے پروہ برنیب کہ سکنا کر برآگ نہیں کو اُن معندی جیا

ہے۔ بلکدوہ سی کے گاکر چونکہ میں آگ کی گرمی کو جاننا ہوں اوراس کو ہتھ لگانے سے جلتا ہے اس لئے
میں یہ ہرگز نہیں مان سکنا کر یہ آگ نہیں ہے۔ ہاں مجھے ریھی معلوم نہیں کر پانی ڈالنے سے کیونکر آگ
تکانی ہے۔

انبياء کی صدانت کے معیار

میں طراقی انبیار کے بیچانے کا ہے ان کی صدافت کے کئی شبوت ہوتے ہیں ۔ان کے ذریعہ صدافت کی تحقیق کرنی

عِاہے کیونکہ اگراس طرح مذکبا جائے تو کئی ایسی ہاتیں ہوسکتی ہیں جن کو گراہ کرنموا ہے لوگ بیش کرکے دھوكا دے دينتے ہیں بلين حبب انسان صدافت كو صدافت سمجھ كر مانے نوائسي ہاتوں سے تھوكرنہیں کھا سکنا نمیونکہ اوّل تو کونٹ سٹ بہ پیدائنیں ہوٹا اورا کر بیدا ہو توانسان اس سے ازالہ کاعلم حاصل رسکتا ہے کین صدا قت کو نہیں جیٹور نا ، دھیمیٹے رسول کریم ملی النّد علیہ وسلم کوشن شخص نے سمجھ سوچ کر ما نا ہو اور جو آپ کی صداقت کے دلائل اور براین سے واقعت ہو اس کے دل میں اگر کوئی لا کھول شہا صداقت رسول كريم كم منعلق لوان عاب تووه يي كه كاكر مجهان كي وجرمعلوم نبيل ايئي ان كا جواب نبين ومصنكتا محرر رسول كريم صلى التدعليه وللم كا انكار نبين كرسكتا يكونى سنسبه بهو ميرى كمث علم کا ثبوت ہوگا رسول کریم سیتے ہیں کیونکہ آپ کی صداقت کے شوت میرے یاس ہیں۔ ابمسلمان كت بي كه رسول كريم على التُدهليه وللم كس طرح جموت بوسكة بي حالانكدات كي صداقت كي نبوت انبیں معلوم نبیں ، وہ چونکہ باپ دا دا سے سنتے آئے ہیں اس سنے کتے ہیں کہ رسول کریم سیجے ہیں مکن ہمارے باس خدا کے فضل سے رسول کریم کی صداقت کے نبوت ہیں اوراگر کو ٹی آپ پراعترا ف رے توہم اس کا جواب دے سکتے ہیں گر میں کہا ہوں اگر مخالف سے کسی اعتراض کا جواب ندھی آ مے تو بھی رسول مرمیم ملی الله علیہ واله ولم کی صدافت سے تعلق ہمیں شبہ نہیں کیوسکیا کیونکہ ہم نے آپ کواس طرح والسبے جس طرح سورج کو مانتے ہیں الب اول توخدا کے ففل سے مرایک اعتراض كأجواب أباب لين الرفرض كربيا جائے كر بيب كسي اعترامن كا جواب سرائے تواس كي وج سے رسول مریم کی صداقت کا انکار نہیں کیا جا نیگا کیونکہ ہم نے آپ کولوننی نہیں مانا بلکہ آپ کی صدافت کے دلال کو دیکھکر مانا سے اور ایرا اور ایقین سے کہ وہی دلائل ہیں جو سیتے نبی کے لئے ہوتے ہیں۔

دلائل کی ضرورت نہیں بلکہ ان کے لئے بھی وہی دلائل میں جورسول کریم ،حضرت موسی ،حضرت عیلی

اور دیگر انبیاء کے تھے۔ اب اگر کوئ ان دلائل کے ہوتے ہوئے آپ کو جمول قرار دیا ہے توال طرح
بیلے انبیاء بھی جموتے ہو جاتے ہیں لین جوان دلائل کی وجرسے بیلے انبیاء کوسیاسمجھا ہے وہ

بیعت بر اصاحب کو بھی سچاہمجھے گا۔ جب کو ٹی شخص ان دلائل کومعلوم کرکے اور ان سے واقعت عضرت مرزا صاحب کو بھی سچاہمجھے گا۔ جب کو ٹی شخص ان دلائل کومعلوم کرکے اور ان سے واقعت کی سب کی سے نگل تا ہم ہیں۔ کی اس میں کو بینے بند پیلے کی کار

ہوکر آپ گو مانے گا تو پیرانس کے دل میں کوئی شبر تنیں پڑتے گا۔

رسول كرتم كوالو كرشن يرتكرمانا

دیجیئے حضرت الومکرٹو نے رسول کریم صلی الٹہ علیہ ولم کو ایک ہی دلیل سے مانا ہے اور بھر تھی ان کے ل میں سید میں دلیل سے مانا ہے اور بھر تھی ان کے ل میں

آپ کے متعلق ایک لمحرے لئے بھی سنب نہیں پدا ہوا اور وہ ایک دلیل بیتھی کہ انفول نے رسول ربم علی التّدعلیه واکه وسلم کو بچین سے دیکھا نفیا اوروہ جانتے تھے کہ آپ نے تھی جموٹ نہیں بولا کیمبی شرارت نہیں کی ممبھی گندی اور نا یاک بات آپ کےمنہ سے نہیں نکلی بس سی وہ حانتے تھے اس سے زیا وہ نہ وہ کسی شریعت کے جاننے والے تھے کداس کے بتائے ہوئے معیار سے رسول کریم کو سچاسمھ لیا، نرکسی فالون کے پیرو تھے انہیں کچھ معلوم نرتفاکہ خدا کا رسول کیا ہوتا ہے اور اس کی صداقت کے کیا دلائل ہوتے ہیں وہ صرف یہ جانتے تھے کہ رسول کریم صلی التُدعلیه وسلم نے جھوٹ مجمی نہیں بولا ۔ وہ ایک سفر پر کئے ہوئے نفے جب والی آئے نوراستہ میں ہی کسی نے انہیں کہا کہ نمہارا دوست رمحد صلی التُدعيد وسلم ) کہنا ہے کہ کمي نعدا كاربول ہوں - اننول نے کہا کیا محد رصلی التُدعليه ولم ) بيكتا ہے - اُس نے كِها كال - اننول نے كها بيروه حصوط نهبس بولتا جو بجھ کتا ہے سیج کتا ہے کیونکہ جب اس نے میمی بندول پر حموط نہیں لولا تو حدا بر كيول جموط بولنے لگا جب اس في انسانوں سے مبی درا بد ديانتي تنبي كى تواب ان سے اتنی بڑی بددیانتی کس طرح کرنے سکا کدان کی رُوحوں کو تباہ کر دے ۔ صرف یددل تھی جس کی وجہ سے حضرتِ ابو بجری<sup>ن</sup> نے رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کو مانا اور اس کو خدا تعالیٰ نے بھی لیا ے - ينا نير فرما نا ب لوگول كوكمدو فق دكيش في فيكم مع مرّا مِن تعبله ا فلا تَعْقِلُونَ دلیدنس: ۱۷ بی ایک عرصتم میں رہا -اس کو دیجیو - اس میں بی نے تم سے معنی غداری نبیس کی بھراب بُن خداسے کیوں غداری کرنے لگا۔ یہی وہ دلیل تھی جو حضرت الوبکر م نے لی اور کہدیا کہ اگر وہ کتیا ہے کہ خدا کارسول ہول توسیجا ہے اور میں مانتا ہول اس کے بعد مذمیمی ان کے دل میں کوٹی شبر پیدا ہوا اور نہ ان کے بائے نبات میں مھی تغربش آئی ۔ان پر براے براے ابلا م آئے

انهیں جا ندادیں اور وطن جیموڑنا اورا پینے عزیزوں کونٹل بحزا پڑا سکئر رسول کریم ملی الٹدعلیو اکہ تلم

کی صداقت میں کہی سٹسبہ نہ ہٹوا۔

ایب اور صحابی کا ذکر ہے۔ رسول کریم علی اللہ علیہ وہم کا ایک میروی سے بین دین کا معالمہ تھا

اس کے متعلق رسول کریم نے جو کچے فرطایا اسے سکر صحابی نے کہا یار سول اللہ میں درست ہے جو

آپ فرطا نے ہیں۔ رسول کریم نے کہا یہ معالمہ نومیرے اوراس کے درمیان ہے تم کو کس طرح معلوم

ہے کہ جو کچھے میں کہا ہوں وہ درست ہے وصحابی نے کہا یار سول اللہ جب ایپ خدا کے متعلق

باتیں بنانے ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ سجی ہیں تو اب جبکہ آپ ایک بندہ کے متعلق فرطانے ہیں تو یہ

جھوٹ کس طرح ہوسکتا ہے اس وجے سے ہیں نے کہا ہے کہ جو کچھ آپ فرطار ہے ہیں درست ہے۔

ہوسٹ کس طرح ہوسکتا ہے اس وجے سے ہیں نے کہا ہے کہ جو کچھ آپ فرطار ہے ہیں درست ہے۔

ہوسٹ کس طرح میں اللہ علیہ وہم نے اس صحابی کے متعلق فرطایا اس کا الیا ایان ہے کہ جہاں دو

ہوسٹ کی شہا دت کی صرورت ہو وہاں اس ایک کی ہی کانی سمجی عبائے ہ

ان لوگوں کے دلوں میں رسول کرنیم صلی التّٰدعلیہ واکہ وسلم کی صدا قت کیوں اس طرح گردگئی تھی اور کیوں ان کے دل میں کوئی شک و شبر نہیں پیدا ہوتا تھا اس کی وجربیی ہے کہ انہیں رسول کرمیّ کی صدا قت کے دلائل معلوم ہو گئے تھے۔

یدیئ<u>ں نے حضرت مرزاصاً ح</u>ب کا دعویٰ اور چندموٹی موٹی باتیں تباقی ہیں۔اب آپ کی صلاقت کے متعلق بیان کرنا ہوں۔

فَقَدْ لَبِنْتُ فِيَكُمْ عُمُراً مِّنْ قَبْلِهِ كَفَلَاتَعْقِلُوْنَ دِينَ ١٠١٠

حضرت مرزا صاحب کی صداقت کی ہبلی دلی<u>ل</u>

کے معبار کوئی دیجیبی -اس (قادیان) گاؤل میں ہندو ادرغیراحدی رہنے ہیں اورالیے لوگ ہیں جو حضرت مرزاصاحب سے ملتے اور آپ سے تعلق رکھتے نقصے ان کو مخاطب کر کے آپ مکھتے رہے کہ تناؤ میں سنے کمیں سے فریب، دھو کا، دغا بازی کی ،کسی کا مال نا حائز طرلق سے لیا ، کسی پر کوئی ظلم اور سختی کی ، کسی جھوٹ بولا ۔ اگر نہیں تو بھر میس خدا پر کس طرح جھوٹ بولنے گئے گیا۔

بھرالیہ بھی لوگ موجود تھے جو آپ کے دشمن تھے آپ سے عدادت رکھتے تھے اور آپ کو نقصان بہنچانے کے دربے رہنے تھے گرکوئی سامنے کھٹا نہ ہوسکا اور محد حسین ٹالوی جس نے آپ برگفر کا فتویٰ لگایا اس نے بھی افرار کیا کہ بہلی زندگی اجھی تھی ۔اس سے ہرائی عقل مندانسان سمجھ سکتا ہے کہ جب بہلی زندگی اور باک تھی تو دعویٰ کے بعد کیا جو کیا وہ زندگی کیوں اعلیٰ

نەرىپى س

پر زما تعالیٰ رمول کرہم ملی النہ علیہ وہم کی صدافت کا ایک بیمعیار بیان فرقا ہے دکئو تَقَوّل عَلَیْنَا بَعْصَ الْاَ فَاوْیلِ لَاَ حَدْ فَا مِدْ مُوایْدِ ہِدْنِ ۔ شُکّہ دکھ کے ایک بیمیار بیان فرقا ہے دکئو تَقَوّل مِنْ اَ هَدِهِ عَنْهُ حَاجِز اَنَ رَالِحَاتَة : ۱۳۵۵ می کہ اگر بیہ م پر جھوٹ بولنا توہم اسے تباہ کر فیقے۔ اور یہ بات عقلاً بھی درست ہے کہ فعال نحا کی طون سے ہی ہے ۔ دکھیواکر کوئی شخص دنیاوی وال بچ رہے تو کوئی بیچان ہی نہ سکے کہ فعال نحا کی طون سے ہی ہے ۔ دکھیواکر کوئی شخص دنیاوی والا بچ رہے تو کوئی بیچان ہی نہ سکے کہ فعال نحا کی طون سے ہی ہے ۔ دکھیواکر کوئی شخص دنیاوی کورنمنٹ کا افسر ہونے کا جھوٹا دعوی کر ہے تو گورنمنٹ اسے گر فقار کرلیتی ہے بھی جو تعقیق نی ہونے کا جھوٹا دعوی کر ہے اور کی میں بیا میں میں ہوئے اس دلی کورمول کوئی کے شعلی کی جھوٹا دعوی کر ہے اسے خدا تعالی کیول نہ کیوئے ۔ قرآن کوئی نے اس دلی کورمول کوئی کے شعلی بیش کی بیٹس کیا ہے اور یہ والے اس دلی کو رسول کوئی کے خوت بھی اس کو چیش کیا جا سکتا تھا لیکن اگر بیلے بلوک ہوئے والے اس دلی سے کہ ہزوان میں اپنا می اس کوئی ہوئے دوئے والے اس دلی کوئی اور اس حضرت مرزا صاحب کے نہیں ہوئے تو بھیراس کا پیش کوئی درست نہیں ہوسکتا کیک چیز کہ برائی ولیل ہے کہ ہزوان میں اپنا وقت کھی بیش کی گئی اور اب حضرت مرزا صاحب کے وقت بھی بیش کی گئی اور اب حضرت مرزا صاحب کے وقت بھی بیش کی گئی اور اب حضرت مرزا صاحب کے وقت بھی بیش کی گئی اور اب حضرت مرزا صاحب کے وقت بھی بیش کی گئی اور اب حضرت مرزا صاحب کے وقت بھی بیش کی گئی اور اب حضرت مرزا صاحب کے وقت بھی بیش کی گئی اور اب حضرت مرزا صاحب کے وقت بھی بیش کی ہا سکتی ہے۔

اب ہم دیجھتے ہیں کہ حضرت بہت موعود کو دعویٰ کے بعد جتنی زندگی عطا ہو تی اتنی اگر جوئے

نی کو بھی مل سمتی ہے تو بھیر ہے آبیت رسول محربم ملی اللہ علیہ وسلم کی صدافت کی دلیل نہیں رہ جاتی ۔
کیونکہ حضرت مرزاصا حب کو اپنے الهامات ثنا قع محرنے سے سکیر فریباً بیس سال زندگی عاصل ہو گئ
جو کہ رسول کریم کی دعویٰ نبوت کرنے سے بعد کی زندگی سے زیادہ ہے ۔ کو ٹی کہ سکتا ہے کہ مرزاصا ہے المام اب بنا لئے گئے ہیں مگر آپ کی اس وفت کی کتا ہیں گورنمنٹ کے ہاں موجود

میں اور ان بیں الهام درج ہیں۔

دوسری دلیل بیرآپ کوجوالهام ہوئے دہ نهایت صفائی کے ساتھ پورے ہوئے اور ہوئے ہوئے اور ہوئے ہوئے اور ہوئے ہوئے در سری دلیل اسلام کی در میں سری بیلیغ کو زمین کے کناروں تک بینی وُل گا اُلہ اور اب ایساہی ہو رہا ہے۔ بھرآپ کو تیا گیا کہ تیرے در لعید اسلام کی انتاعت ہوگی چیا نجیہ ہو رہ ہے۔ بھرآپ کو کہا گیا کہ قادیان میں لوگ دُور دُور سے آئیں گے بَانَدُن مِن کُلِ فَیْجِ عَمِیْتِ وَ اب مُللًا آپ ہی ابنی دُور سے آئے ہیں میال دنیاوی آئیں گے بَانَدُن مِن کُلِ فَیْجِ عَمِیْتِ وَ اب مُللًا آپ ہی ابنی دُور سے آئے ہیں میال دنیاوی

لحاظ سے کو ٹی ''فالِکشش چنر نہیں ہے *کہ جسے دیکھنے کے لئے کو*ٹی آوے ۔ادھرمولوی کہتے ہیں *کہ* جو آئے گا وہ اسلام سے خارج ہوجا نے گا اور لوگوں کورو کنے میں اورا اورا زور لگارہے ہیں باوجوداس کے حضرت مرزاصا حب کا الهام لوگوں کو کھینچ کھینچ کریمان لا رہا ہے۔کوئی کھے بیال بوك سير كے طور بر آجاتے ہيں مكر انبيں يہ مى نوخطرہ ہونا سے كدايان جا تا رہے كا كبوكلان کے علماء نے فتوی دے رکھا ہے کہ جو خص احداول سے ملتا جلتا حتی کران کو دیجھا ہے وہ لام سے خارج ہوجا ناہے۔ مگر با وجود اس کے لوگ آئے اوراً رہے ہیں جو تبوت ہے اس بات كاكر كَيا تُنْونَ مِنْ كُلِّ فَيْجَ عَرِمْيَقِ خداك طرف سے الهام سے جو يورا ہور ہا ہے -ایب اور نبوت آنبیاء کی مداقت کا خدا تعالی یه فرمانا بند کرماری داری ے کہ ہم رسولول کو ان کے منالفین پرغلبہ دیتے ہیں اور بدائی سنت ہے

جو تنجی نبیس بدلتی به

اس نبوت کی روسے بھی حضرت مرزا صاحب کی صداقت نابت ہے کیونکہ ساری دنیا آپ کے مقابمہ پر آئی اور آپ کی باتوں کوروکنا جا ہا مگر آپ کا سلسلہ بھیل ہی گیا اور دن مدن بھیل

یر ایسے معبار صدافت ہ*ں کہ حو* تكاليف برداشت كرنے كيلئے "يار رہنا جاہئے سب انبیا د کے لئے شترک ہی

ب حضرت مرزاصاحب کے تتعلق پائے جاتے ہیں۔ ان کو دمجیو کر اور سمجھ کر جو تنحص بعیث كريكا اسے اكركمي امر كے تعلق شبر بيدا ہو كا توالي بات ہو كى كر كھے كاكر مجھے اس كاعلم نہيں . مي اِس کے متعلق تحقیقات کرول کا ند کہ وہ صدافت کو جھوڑنے کے لئے تیار ہو جا ہے گا بیں ہراس نتحف کا فرض ہے جواس سلسلہ میں داخل ہونا چاہیے کراس طرح سمجھ کراور نحقیقات کر کے داخل مو اورجب داخل مو حائے نو میر خواہ اس بر کوئی مصیبت آئے اس کی برواہ نہ کرے اب تووہ مقیبتیں اور تکلیفین نہیں جو رسول کریم صلی الٹہ علیبہ والہ وسلم کھے وقت منلمانِ ہونیوالوں کو برداشت کرنا پڑتی تھیں۔اس ونٹ نوعور تول کی شرم گا ہوں میں نیزے مارے گئے ،متی رت پرٹٹا یا گیا، اونٹول سے باندھ بحرچیارگیا اور طرح طرح کی نکالیفٹ بینجا ٹی گئیں جو ہماری جم<sup>ات</sup> کونہیں بینچیں مگرالیا ا بیان ہوکہ انسان کیے کہ اگرانی کوئی تکلیف آئی تو بھی میں فائم رہونگا اور ا بنی جگدسے درا نہ مٹول گا ۔ بیر حیال شکرے کداب اس قسم کی تکالیف کا زمانہ نہیں رہا اس لیے نہیں آئیں گی بلکہ یہ کیے کدگوز مانہ الیامنیں لیکن اگر کوئی الی پھلیف آنے نو بَس اُسے بر داشت کرنے کے ۔ تیار ہوں - اگر مجھے وطن سے نکالا جائے گا تو کلول گا ، اگر میرا مال حجیین لیا جائے گا تو ہر وانیس کرزگا،

اگر متل کیا جا شیگا تو اس کے لئے بھی تیار ہونگا۔

اگر چید کم بین میکن ہماری جماعت بین ایسی شالین موجد بین کدانس قیم کی نکالبین کو بردات کیا گیا - مالابار بین ہماری جماعت المجمی کم ہے ، و پال احمد لوں کی عور تول کا جبراً دوسری مجد نکاح کر دیا گیا ، جا نداد بین چیسین میں اور بھی کئی مجگر طرح کی بکالیفٹ پہنچا ٹی گئیں مگر احربوں نے کوئی پرواہ نہ کی ۔

کیس جب انسان صداقت کو قبول کرنے اس طرح کرے کہ بھراس کے لئے ہرایک چیز جو اُسے فربان کرنی پڑسے کر دہے اور حب اپنے آپ کوال بات کے لئے تیار پائے تب بیعیت کرے۔ ان باتوں کے سننے کے بعد اگر آپ بعیت کرنا چاہتے ہیں نوکر سکتے ہیں مگر بھر بھی ہیں ہیں نصیحت کرتا ہول کہ خوب موج سمجھ کر بیعیت کریں اور ان کالیف اور شکلات کو بردا شت کرنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کریس جو انبیاء کی جا عتول پر آتی ہیں۔

اس پرجب موصوف نے کہا کہ میں بالعل مطمئن ہول اور بیت کرنے کے لئے تبار ہول توبعیت لی گئی اور اس کے بعد حضور نے تبلیغ کرنے اور خلیفۂ وقت سے زیادہ تعلق بڑھانے گیلفین فرمانی ۔

0